# انسان کے بنیادی حقوق

مولا ناسيرابوالاعلى مودودي

# إنان كے بنيا دى حقوق

د به وه تقریرسی جومولا ناموصوف نے روٹری کلب لا ہودیس کی۔ اس تقریر کو جناب خلیل ما مدی صاحب نے قلم مبند فرمایا ہے )

جہاں تک بمسلما فوں کا تعلق ہے، انان کے بنیا دی حقوق کا تصوّر بہالے لیے کوئی نیا تصور نہیں ہے۔ بوس تناہے کہ دوسرے ہوگوں کی نگاہ میں ان حقوق کی تاریخ یو، این، او کے چارٹرسے نئروع ہوتی ہو، یا انگلتان کے میگنا کار طا تاریخ یو، این، او کے چارٹرسے نئروع ہوتی ہو، یا انگلتان کے میگنا کار طا محاسم معالم سے اس کا آغاز ہوا ہو، نیکن ہمارے یے اس تصوّر کا آغاز بہت چہلے سے ہے۔ اس موقع بریس انان کے بنیادی حقوق پر روسشنی فرانے سے پہلے مختصر طور پر ہے وض کر دینا صروری مجمتنا ہوں کہ انسانی حقوق کے آغاز کا تصوّر کیوں کر ہواہے۔

درحقیقت یہ کچر عجیب ہی با ت ہے کہ دنیا میں ایک انسان ہی ایساہے جس کے بارسے میں خودا نسانوں ہی کے درمیان بار باریہ موال پیدا ہونار ہا ہج اس کے مبنیا دی حقوق کیا ہیں۔ انسان کے سوا دوسری مخلوقات جواس کا کنات میں بسس رہی ہیں، ان کے حقوق خود فعات نے دیے ہیں اور آ ہے سے آپ آہیں مل رہے ہیں۔ بیٹراس کے کہ وہ اس کے لیے سوچ بچار کویں۔ لیکن معرف انسان وہ مخلوق بیر جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں اوراس کی صرورت پیش آتی ہے کہ اس کے حقوق متعین کیے ماکیں۔

آئی ہی بجیب بات یہ ہی ہے کہ اس کا ثنات کی کوئی جنس ایسی نہیں ہے جو اپنی جنس کے افرادسے جو اپنی جنس کے افرادسے کوئی جنس کے افرادسے کور باہد مبلکہ ہم تودیجے ہیں کہ چوا ناست کی کوئی نوط ایسی نہیں جوکسی دوسری فوع کے حیوا ناست پر مجی محض معف معلف ولذت کے لیے یا ان پر محمران بننے کہ لیے مرکم ورموتی ہو۔
حیل اور میوتی ہو۔

مدارر به ما بر تافون فطرت نے ایک جیوان کو دوسرے جیوان کے لیے اگر غذا بنایا ہنیں ہے جوغزائی صرفات کے بخریا اس فرورت کے پورا ہوجانے کے لعم بلاوج جانوروں کو ما رتا چلاجا تا ہو خو داپنے ہم جنسوں کے ساتھ نوع جیوا نی کا وہ لوک نہیں ہے جو ان ان کا اپنے افراد کے ساتھ ہے۔ یہ فا لبّا اس فضل و شرف کا تیم ہے جواد ٹر تعالے نے ان ان کوعطا کیا ہے۔ یہ اللّٰہ تعالے کی عطا کر دہ ذیا بت اور قرتِ ایما دکا کر شمہ ہے کہ ان ان نے دنیا میں یہ غیر معمولی روش اختیار

کررکمی ہے۔ شیروں نے آج کک کوئی فرج تیارنہیں کی کئے نے آج مک دوسر کتوں کوغلام نہیں بنایاکسی مینڈک نے دوسرے مینڈ کوں کی زبان بندی نہ ک بیانان ہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ہوایات سے بے نیا ز ہو کر جب اس کی دی ہوئی قو توں سے کام بینا مٹروع کیا تواہنی ہی جنس پرظلم ڈھانے شروع کوئیے جب سے انسان زمین پر موجود ہے اس وقت سے آج کک تمام حیوا نات نے اتنے انسانوں کی جان نہیں کی ہے جتنی ان نوں نے مرف دوسری جنگے عظیم میں انسان کی جان کی سے۔ اس سے ٹابت ہوتا سے کرانسان کو ٹی الواقع دوسسے
انسانوں کے بنیادی حقوق کی کوئی تیزنبیں ہے۔ مرف اللہ ہی ہے جس نے انسان
کی راہنمائی اس باب میں کی ہے اور اپنے پیغروں کی وساطت سے انسانی حقوق
کی واقفیت ہم پہنچائی ہے۔ ورحقیقت انسانی حقوق متعین کرنے والا انسان کا
خاتی ہی ہوسکتا ہے۔ چنا پنج اس خاتی نے انسان کے حقوق نہایت تفصیل سے
بنائے ہیں۔

# دورحا صربس انساني حقوق كضعوركا إرتقاء

مناسب معلوم ہوتا ہے کرحقوقِ ان نی کے اسلامی منشور کے نکات پر گفتگو کرنے سے قبل دورِ مامنر میں ان انی حقوق کے شعور کی از نقائی تا رہن پر اجما بی نظر طوال بی جائے۔

ار انگلتان میں کنگ جان نے مصالاہ میں جرمیگنا کار طاجا ری کیا تھا،
وہ دراصل اس کے امراء (BARONS) کے دباؤکا نتیج تھا۔ اس کی چینیت بادشاہ
اورام اء کے درمیان ایک قرار دادگی سی تھی اور زیا دہ ترام اء ہی کے مفادیس وہ
مرتب کیا گیا تھا۔ عوام الناس کے حقوق کا اس میں کوئی سوال رہتا۔ بعد کے وگوں
نے اس کے اندروہ عنی پولی جو اس کے اصل بھنے والوں کے سامنے بیان ہوتے
توہ محران رہ جاتے سترصویں صدی کے قانون پیشہ ہوگوں نے اس میں یہ پڑھا کہ
تحقیق جرم روبر و نے مجاس قضا (RIGHT OF HABEAS CORPUS) اور کیک رکا فریک رکا فریک انگانی کے باشندوں کو اس میں دیے گئے ہیں۔
پرکنظ ول کے حقوق انگلین کے باشندوں کو اس میں دیے گئے ہیں۔

۲- ٹام بین (TOM BAINE) کا ۱۸۰۶ کیمفلٹ بختق انسانی"

( RIGHTS OF MAN ) نے اہلِ مغرب کے خیالات پریہت بڑا انقلابی ا ٹرڈالا۔
اوراسی کے پیغلٹ دراہ ہے اور نے مغربی مما لک ہیں حقوق ان انی کے تصور کی عام
ا شاعت کی ۔ پشخص الہا می مذہب کا فائل نہ تھا اور ویسے بھی وہ دورالہا می مذہب
سے بغاوت کا کرور تھا۔ اس لیے مغربی عوام نے پیسجھا کرا لہا می مذہب حقوق انسانی
کے تصور سے خالی ہے۔

اس منتورحقوق انسانی کوفرانس کی دستورسا زاسمبلی نے انقلاب فرانس کے مہدیں اس خوش کے بیے مرتب کیا تھا کرجب دستور بنا یا جائے تواس وقت اسے اس کے آغاز میں درج کیا جائے اور دستور میں اس کی سرط کو کو کا اجائے۔
(۲) امر بیر (۵.۵.۵) کی دس ترامیم میں بطری صد تک وہ تمام حقوق کنوائے ہیں جو برطانوی فلسفہ جمہوریت پرمبنی ہوسکتے تھے۔
سیر مین جو برطانوی فلسفہ جمہوریت پرمبنی ہوسکتے تھے۔

ر انسانی حقوق و فرائعن کا وه منشور بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے ہے۔ گوٹا کانفر میں امریکی ریاستوں نے شہ اومیں منظور کیا۔

 (4) پمزمہوری فلسفہ کے تحت یو این اونے تدریٹجا بہت سے مثبت اوٹوت سے تحفظاتی حقوق کے متعلق تواردا دیں پاس کیں اور بالآخر عالمی ومنثور حقوق انسانی "

منظرعام برآيا-

دسمبران الوام الوام محره کی جزل اسمبلی نے ایک ریز رولیوش پاس کیا جس میں انسانوں کی نس گئی (GENOCIDE) کوبین الاقوامی قانون کے خلاف ایک جرم قرار دیا گیا۔

مپردسمبر ۱۹۳۷ میں نس کئی کے انسداد اور سزادہ کے لیے ایک قرار داد پاس کی گئی اور ۱۲ رجنوری الفقواء کو اس کا نفاق ہوا۔ اس میں نسس کشی کی تعریف محرتے ہوئے کہا گیا کہ صب ذیل افعال میں سے کوئی فعل اس غرض سے کوٹا کئی قوی انسلی یا اصلاقی (BTHICAL) یا اس کے ایک حضے کوٹا کو ایا جائے۔ نسلی یا اخلاقی کروہ کے افراد کو قتل کرنا۔

٢- ان كوشدىد نوعيت كاجهاني يا ذبني مزرينيانا-

۳- اس گروہ پر با لا دارہ زندگی کے ایسے احوال کومستّط کرنا جواس کی جمانی بقاء کے بیے کٹ یا جز ا تنا ہ کمن ہوں -

م. اس گروه میں سلاتو لید کورو کنے کے بیے جری اقدامات کرنا۔

۵- جري طور براس گروه کی اولاد ون کوکسی دوسرے گروه کی طرف منتقل کرنا۔

اردسمبر شافا وكوجود عالمى منشور حقوق اشانى پاس كيا گياتها واسس ك

دیباچےمیں من جد دوسرے عزائم کے ایک یہ بھی ظاہر کیا گیاہے کہ ا۔

" بنیادی ان فی حقوق میں ، فردان ان کی عزت واہمیت میں مردو اورعور توں کے مساویا مزحقوق میں اعتقاد کو موثق بنانے کے بیے یہ

نزاس میں اقوام متحدہ کے مقاصد میں سے ایک بریمی بیان کیا گیا تھا کہ:

«انسانی حقوق کا احرّ ام قائم کرفے ، اورس ومسنف یا زبان ومزم

كامتياز كيص بغيرتمام انسانون كوبنيادى آزاديا ل ديواسے كے كام

بين الاقوامي تعاوين كاحصول يه

اسى طرح دفه ۵۵ میں اقوام متحدہ کا بیننشور کہتا ہے:-

«مجکس افوام متحده انسانی حقوق اورسب کے بیے اساسی آزاد کو میر متحدہ کرنگ نیست میں میں دریائی ساتھ کا

کے عالمگیراح آم اوران کی نگہراشت میں اضا فرکرسے گی۔" اس در رمنیش مرکسریو سر کر دڑنچا، وجمیر می فوم کر نرائندوں سے

اس پورے شھور کے کسی جزسے کوئی اختلات کسی بی فیم کے نما کنروں نے بہنیں کیا۔ اختلاف مرکز کی وجریہ تی کہ بیصرف عام اصوبوں کا اعلان وا المہا رسما کے میں نے میں کہ بینے کسی کی جریہ ہوتی تھی۔ یہ کوئی معاہرہ نہیں ہے جس کی بناء پر دستخط کرنے والی تمام حکومتیں اس کی پا بنری پر مجبور ہوں اور بین الاقوائی تا نون کے مطابق ان پر قانونی وجو ب عائد ہوتا ہو۔ اس میں واضح طور پر یہ بتا دیا کیا ہے کہ یہ ایک معیا رہے جس مک پہنچنے کی کوششش کرنی چاہیے۔ پھر بعض ملکوں نے

یہ ہے۔ اس کے حق میں یا اس کے خلاف ووٹ دینے سے احتیاب کیا۔

اب دیچے لیجے کہ اس منشور کے عین سائے میں انسانیت کے با نکل ا بتدائی حفوق کافتل عام دنیا میں ہور با ہے اور خود مہذّب ترین اور سرکردہ ما لک کے لینے با ں ہور باسے جواسے پاس کرنے والے تھے۔

اس مخفر بیان سے یہ بات واضح ہوماتی سے کہ اوّل تو مغربی دنیا میں انسانی حقوق کا تعسوری دو تین صدیوں سے پہلے اپنی کوئی تاریخ نہیں رکھتا۔ دوسرے اگرائ ان حقوق کا ذکر کیا بھی جار ہاہے تو ان کے پیچیے کوئی سند (AUTHORITY) اورکوئی فوت نا فذہ (BANCTION) اورکوئی نفذہ (BANCTION) اورکوئی مقابر میں اسلام نے حقوق ان ای کا جومنشور قرآن میں دیا اور جس کا خلاصہ حضور نبی کریم سی انساز علیہ وہ الدواع کے موقع پر تسٹر فرمایا وہ اس سے فدیم ترقیق ہے۔ اوداع کے موقع پر تسٹر فرمایا وہ اس سے فدیم ترقیق ہے۔ اورم ترتیب اسلام کے لیے اعتقاد 'اخلاق اورم ذہر ہب کی حیثیت سے واجب الآتا ہے۔

بمران حفوق كوعلا قائم كرنے كى بے شل نظير س مج صفور ياك اور طفائے اشديَّ نے چیوری ہیں۔

ابمیں ا*ن حقوق کا مخقر تذکرہ کرتا ہوں ج*واسلام نےانسان ک*وٹیے ہ*ی،۔

#### حرمت جان يا جينے كاحق

قرآن مجيرمين دنياكرسب سريهليوا قدمقل كا ذكركيا كيا سيريانساني تاریخ کااو لین سالخ تقام میں ایک ان ن فے دوسرے اٹ ان کی جان لی۔ اس وقت بهلی مزنبه بیضرورت بیش آنی کرانسان کوان نی جان کا احر ام سکمایا جائے اور اسے تبایا مائے کہ ہران ان جینے کاحق رکھناہے۔ اس واقع کا ذکر محرفے کے بعد فرآن کتماہے:۔

مَنْ مَثَلَ نَفْسُنَّا بِغَيْرِنَفْسِ آ وُ فَسَادٍ فِي أَوْرُضِ فَكَا تَمَا قَتَلَ النَّا مِن جَعِيْعًا وَمَنْ أَحْيِهَا هَا فَكَا نَمَّا ٱخْيَا النَّاسَ عِيمًا (ه-٢٧) ترجمه د بس نے کی متنفس کو، بغیراس کے کواس نے متل نفس کا ارتکاب کیا ہوا إزمين مين فبادانگيزي كي مواقل كوديا اس في كوياتام ا نانون كوَّمْل كيا اور جس نے اسے زندہ ركھا، تواس نے كو يا تام انسانوں كو زنده ركيا

اس آیت میں قرآن کر پہنے ایک انسان کےقتل کی یوری انسانی دنیا کامل بتا یاہے اوراس کے مقلبے میں ایک انبان کی جان بجائے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے متراوف تھمرا یاہے۔ ۱۰۰ جیا و 'کے معنی میں زندہ کر اووسرالفاظ میں اگرکی شخف نے ان نی زندگی کو بچانے کے لیے کوشش کی ' اس نے ان ان کو زنده کرنے کا کام کیا۔ یہ کوشش آئی بڑی نیکی ہے کہ اسے سار ں انسا نیت کے زمو

کرنے کے برابرطم پرایا گیلہے۔ اس اصول سے صرف دوحالتیں تنتیٰ ہیں۔
ایک بیک کوئی شخص قتل کا مزلک ہوا وراسے قصاص کے طور پرقت کیا جائے۔
دوسری بدکوئی شخص زمین میں فعا د بر پاکر سے قواسے قتل کیا جائے۔
ان دوحالتوں کے ماسوا انسانی جان کوخائے نہیں کیا جاسکتا ۔
انسانی جان کے تحقظ کا بدا صول اللہ تعالے نے تاریخ انسانی کے ابتدائی دول میں واضح کردیا متا۔ انسان کے بارسے میں بینجال کرنا غلط ہے کہ وہ تا رہی میں بیرا ہوا سے را درا پنے ہم جنوں کوقت کرتے کرتے کسی مرحلہ پراس نے رسوچا کرانسان کو قبل نہیں کرنا چاہیے۔ بر نیال مرا مرام خلا ہے اور اللہ تعالے کے بارسے میں برگما نی پرمہنی ہے۔ وراسی را مہنائی کی را مہنائی کی استان کی را مہنائی کی حقوق سے انسان کی را مہنائی کی حقوق سے آمشان کی را مہنائی کی حقوق سے آمشنا کیا۔

# معذورول اوركمز ورول كانحفظ

دوسری بات جوقر آن سے معلوم ہوتی ہے اور نی صلی الڈعلیہ وسلم کے ارشاد آ سے واضح ہے، یہ ہے کہ حورت دیجے، بوٹر ہے، زخی، اور بیا دکے او پرکسی مال ہیں تھی «ست اندازی جائز نہیں ہے ۔۔۔ خواہ وہ اپنی قوم سے تعلق رکھتے ہوں یا ڈیمن قوم سے ۔۔۔ والآ ہر کہ جنگ کی صورت ہیں ہدا فراد خود بر سر پر پکار ہوں۔ ورن دو کوک مرصورت میں ان پر وست اندازی کی ممانعت ہے۔ یہ اصول اپنی قوم کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ بے ری انسا نیت کے ساتھ ہی اصول برتا جائے کا حضور کی انڈعلے کم

نے اس معامد میں بڑی واضح ہرایات دی ہیں۔خلفائے داشدین کا یہ حال تھا کہ وہ جب دشمنوں سے مقابل کے بیے فوجیں رواد کرتے تھے تو وہ بوری فوج کو یہ صاف ہرایات دیتے تھے کہ دشمن پرحل کی صورت میں کمی بورت ' بیچے'، بوڑھے' زخمی اور بیا رہر باتے نرڈ الاجائے۔

# تحفظ ناموس خواتين

ا یک اوداصوبی حق جهیں قرآن سے معاوم ہوتا ہے اورصہ یت میں مجی اس کی تعنیات موجود ہیں ہے ہے ہیں جو تاہے اور صدیت میں مجالے تعنی تعنیات موجود ہیں ہے ہے کہ حورت کی عصرت ہرحال میں واجب الاحرام ہنگ کے اندر دشمنوں کی عورتوں سے ہمی اگر سابقہ پیش آئے توکسی سال اس ہا ہی ہے جا کر نہیں ہے کہ وہ ان پر ہاتے قوالے سے نوان کی موسے برکاری مطلقا حوام ہے خواہ وہ کسی عورت سے کی جائے ، قطع نما اس کے کہ وہ عورت مسلمان ہو یا غیر است ملک کی ہویا وشمن ملک کی۔

## معانثى تحفظ

#### عاولان طرزمعامله

قراً ن كريم كايد ألل اصول ب كرانسان كرسا كذعول والفياف كيام استر الشرتعا لئ كا ارشاد سيد:

وَلاَ يُعَبِّرِمَنَكُمُ شَنَا نُ قَوْمِ عَلَىٰ اللهُ تَعْنِي لُوْ ا رَعْنِ لُوْ ا هُو اَقْرَبُ اللهِ اللهِ الْ

ترجد، کی گروه کی دشمنی تهین آناشتعل نه کردے کرانصاف سے پیر جا وَعدل کرد بیفر اترسی سے زیا وہ قریب ہے۔

اس آیت میں اسلام نے برامول متین کردیا کرانسان کے ساتھ۔
ایک فرد کے ساتھ بھی اور ایک قوم کے ساتھ بھی ۔۔ بہرحال انسان کو ملح وظار کھنا ٹرسے گا۔ اسلام کے نزدیک برقطعاً ورست نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ توہم عدل وانساف برتیں اور دشمنوں کے ساتھ اس اصول کو نظر انداز کر دیں۔

# نيكى ميں تمعاون اور بدى ميں عدم تعاون

ایک اور اصول جوقر آن معین کرتا سے برسے کنیکی اور ق رسانی کے تعاظے میں ہر ایک کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ میں ہر ایک کے ساتھ تعاون نہ کرس تعاون نہ کڑی اور نہیں کا رشا ہے ۔ برائی خواہ ہمائی کر رہا ہوتو ہمی م اس کے ساتھ تعاون نہ کڑی اور نیکی اگر دشمن میں کرر با ہوتو اس کی جانب دست تعاون بڑھا ہیں۔ الشرتعالیٰ کا ارشا دہ ہے ۔۔

تَعَا حَكُو اَعَلَى الْبِرِّ وَ التَّقُوٰى وَلَا تَعَا وَ ثُو اعْنَى الْاِ تُسُووَ الْعُنْ وَ ان ده-۲) ترجر جزام نيجا ورخوا ترسى كربي، ان ميں سب سے تعاون کروا ورج گناه كے کام بيں ان ميں کمى سے تعاون نرکرو۔

مِدَّکِمعنی صرف نیکی بی بنیں بلک عربی زبان میں بدنفظ "حق رسانی" کے بیاستعال ہوتا ہے بعنی دوسروں کو حقوق و نوانے میں اورتقوٰی اور پر بیزگِ ری میں ہم ہر ایک کی مدد کویں ۔ قرآ ن کا برستقل اور دائمی اصول ہے۔

#### مساوات *كاحق*

ایک اوراصول جے قرآن کر بم نے بڑے زور تورکے ساتھ بیان کیا ہے وہ بہ ہے کر تمام انسان بکیاں ہیں۔اگر کسی کو نصیلت حاصل ہے تو وہ اخلاق کے اعتبار سے سیر راس معاملے میں قرآن کا ارشا دہیے :-

يًّا ٱيَّهَا النَّاسُ إِ نَّا خَلَقُنَا كُهُ مِنُ ذَكِرٍ كَ ا ثَنَى ْ وَجَعَلُنا كُمُ شَعُوْبًا وَّ قَبَا بِّلْ لِتَعَا رَفُوا اِنَّ ٱكْرُمَكُهُ عِنِهَ اللَّهِ ٱ تُقَاكُمُ دوم-١٣-

ترجہ :- اے ہوگو ! ہم نے تہیں | پک مردا در ایک عورت سے پیداکیاا ورتہیں گرو ہوں اور تبدیوں میں اس ہے ! ٹاکر تم ا بک دوسرے کو پہچان سکو ۔ بیشک تم میں سے زیادہ معرّز وہ ہے جوزیا دہ متق ہے۔

اس میں پہنچ بات بر بتائی گئی کرتمام انسان ایک ہی امسل سے ہیں۔ یرختلف نسلین مختلف دنگ، مختلف زبانیں درختیقت انسانی دنیا کے بیے کوئی معقول وج نقے پہنہیں ہیں۔

ووسری بات یہ بٹائ سے کہم نے قوموں کی بینقیہم سرف تعارف کے بیے کی ہے ' دوسرے الفاظ میں ایک برا دری' ایک قوم اور ایک قبیلا کو دوسرے پر کوئی فخ ونصیلت نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق توبڑھا بڑھا کرر کھے اور دوسروں کے کمہ اللہ تعالیٰ نہیں یا اللہ تعالیٰ نے بین یا اللہ تعالیٰ نے بین یا اللہ تعالیٰ نے بین یا نہیں یا رہا نہیں ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہیں یا رہا نہیں ایک دوسرے سے الگ رکھی ہیں تو یہ سب چیزیں فوزے لیے نہیں ہیں بلکھر ف اس لیے ہیں کہ باہم تمیز پر پر اکرسکیں۔ اگر تمام انسان میساں ہوتے تو تمیز نہی ماسکتی۔ اس ہا ظ سے یہ تعقیم فطری ہے لیکن دوسروں کے حقوق مارنے اور بطامتیا زبر سے کہے نہیں ہے روزت واقع ارکی نبیا داخل تی صالت پر ہے۔ اس بات کو نمی آئی اللہ علیہ کے لئے مار تا اور سے طریقہ سے بیان فرما یا ہے اس بات کو نمی تحدید جو تقریرار شاد فرمائی ۔ اس میں فرمایا :

لا فضل للعديى على اعجيمى ولاعجى على عدى . لا لاحدوعلى اسود

ولا لاسود على احبرالا بالنقولى ولانفس لانساب-

ترجہ:۔ کسی عربی کوکسی عجی پر کوئی فعنیلت بہیں اورزکسی عجی کوع بی ہوائد کسی گورسے کوکا ہے ہر اور نہ کا لے کوگ رسے ہر سے ما سواتقوٰی

کے ۔۔ اورنسی بنیا دو ل پرکوئی فضیلت نہیں ہے۔

یعنی فضیلت و یا نت اور تقولی پرہے۔ ایسانہیں ہے کہ کوئی تخف جاندی سے پیدا کیا گیا ہے اور کوئی تخص جاندی سے پیدا کیا گیا ہے اور کوئی مٹی سے۔ بلکرسب انسان بیساں ہیں یله معصیت سے اجتماع کا حق

کے سے ہما ہے ہیں۔ ایک اوراصول یہ ہے کہ شخص کومصیت کامکم نہیں دیا جا سکتا ، اور مذکسی پر

له نعام فرعونی کوقرآن نے جم وجوہ سے باطل قرار دیا ہے ان میں سے ایک بیٹی کر اِنَّ فِرْعُونَ عَلاَ فِي اَلاَ رُضِ دَ جَعَل اَ هَلَهَا مَيْنَ مُثَالِّيَ شَعَمُ عِنْ طالِّفَةٌ قِتْلُهُ هُور ۲۸-۴) لَعِنْ اللّ اس وادارنہیں کرکس معاشرہ میں ان فوں کوفو ٹانی اور تحانی یا محران اور محکوم طبقوں میں باٹماجات

یہ واجب یا اس کے بیے یہ جائز ہے کاس کو اگر معیت کا حکم دیاجائے قودہ اطاعت کو تا فون قرآن کی روسے اگر کوئی ا ضرابنے ماتحت کو ناجائز کا رروا یُوں کا حکم دینا ہے یا کسی پر بے جا دست درازی کا حکم دیتا ہے توماتحت کے بیے اس معا منے ہیں اپنے فسر کی اطاعت جائز نہیں ہے ۔ نبی ملی الشعلیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: لا طاعد معلیت الخالق جن چیزوں کو فائق نے ناجائز کھرایا ہے اور معیت تبایا ہے کہ کی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کے ارتکا ب کا کمی کو حکم دے۔ منصم دینے والے کے بیے معیت شاجا کر جے اور کسی دوسر شخص کے بیے ایسے حکم کی تعمیل جائز ہے۔

#### ظالم كى اطاعت سے انكار كاحق

له انقرآن د۲ -۱۲۲)

ك مزيد يمريح آيات ما مخديي،

١١، الْتَطِيعُوْ١١ مُوَالْمُسْرِفِيْنَ ٢٧١ - ١٥١)

کوئی ظالم اس امرکاستی نہیں ہے کہ وہ سمانوں کا امام ہو۔ اگرا یساٹھنس امسام بن جائے تواس کی اطاعت واجب نہیں ہے اسیصرف بر داشت کیا جائے گا۔

#### سياس كارفرمانئ مين شركت كاحق

٢٠ وَلا تُعِلَمُ صَنُ أَغْفُلُنا قَلْبَ لُهُ عَنْ ذِكْرِفًا ١٨١-٢٥)

٣١) وَاجْتَنِبُوالطَّاعُوتَ (١٧) ٣٢)

دى) وَتِلْكَ عَا وَبَحْثَلُ وَا بِاياتِ دَبِّهِ هُ وَعَصُوُ ارْسُلُ هُوَاتِبَعُو اأَمْرُ كُلِّ جَبَّا دِعَنِيلٍ - واا- ٥٥)

له الرّان (۲۲-۵۵)

ي الترآن د٢٢ ـ ٣٨) نيزا يت: وَشَا وِرُهُ وَفِي الْدُهُ وَلِهِ ١٨٩)

راضی نهون تونهیں کی جاسکتی۔اس کھ کی گووسے اسلام ایک جمہوری وشورائی حومت کا اصول تھا نم کو تاہیے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہما ری برقسمتی سے تاریخ کے ا دوارمیس ہما رہے او ہر بادشا ہیا ن سکط رہی ہیں۔اسلام نے ہمیں ایسی بادشاہیو کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ ہماری اپنی حاقتوں کا تیجہ ہیں۔

#### أزادى كأنحفظ

ایک اوراصول بیب کسی انسان کی آزاد کی عدل کے بغرسلب ہمیں کی جا سکتی۔ حضرت عمرضی اللہ عذنے واضح الفاظمیں فرمایا کہ ،۔ لا یوسو دجل فی جا سکتی روسے عدل کا وہ تصور قائم ہوتا ہے جے موجودہ معلا کی بین باضا بط عدالتی کا رروائی (Judicial Process of Law) کہتے ہیں باضا بط عدالتی کا رروائی (Judicial Process of Law) کہتے ہیں می کی آزادی سلب کرنے کے لیے اس پر متعین الزام مگانا کھی عدالت ہیں اس پر مقدمہ چلانا اور اسے دفاع کا پوراپورا موقع دینا۔ اس کے بغیرکسی کا روائی پرعدل کی اطلاق نہیں ہوسکتا۔ یہ بالکل معولی عقل (Common Sense) کا تفاضا ہے معرف کا موقع دیے بغیرانی کا موقع دیے بغیراند کردیا ہوئے انسان مرکبی کی ایک شخص کو بچڑا جائے اور اسے صفائی کا موقع دیے بغیر بند کردیا جائے در اسلام میں اس امرکبی جائے۔ اسلام حکومت اور عدلیہ کے بیانفیا ف کے تفاضے پورے کرنا قرآئی نے واجب کھرایا ہے یہ واجب کھرایا ہے تا کا درائی میں اس کیا تا کہ دیکھرایا ہے تا کہ دیکھرایا ہے تا کہ دیا ہے تا کہ دیکھرایا ہے تا کہ دیا ہے تا کہ دیا تھا کہ دیا ہے تا کہ دیا ہے تا کی دیا تا کہ دیا ہے تا کی دیا ہے تا کہ دیا ہے

تحفظ ملكيت

ایک بنیادی حق به میرکر قرآن واضح طور برانغرادی ملکیت کانفسوّرویّنا ہج۔ له آیت وَ إِذَ احککنتُهُ وَ بُینُ النَّاسِ اَ کُنْکُلُوْ اَ بِالْعَلَاْلِ وَلِمَ-^۵)

الثرتعانى كاارشادىيد.

وَلَا قَاكُوا ا مُوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ وِالْبَاطِلِ ٢ - ١٨٨)

ترجه ١- نم إهل طريقے سے ايك دوسرے كے مال سكاؤ۔

اگروآن وحدیث اورفت کا مطالع کیا جائے توصاف معلوم ہوجا تاہے کہ دوسرے کے مال کو کھانے کے کون کون سے طریقے باطل ہیں۔اسلام نے ان طریقے ول کومہنم نہیں رکھاہے۔ اس اُ مول کی وسے کی آ دمی سے ناجا کز طریقے سے کوئی مال حال میں کہنے کہ تاجا کر طریقے سے کووہ قانون تو طمحر نہیں کیاجا سکتا کے خطی کو یا کسی حکومت کو برحق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون تو طمحر اور نامی ملکیت پر اور نامی کا ملکیت پر دست و را زی کرے۔

## ترزت كأنحفظ

ان ن کا پیمی بنیا دی حق میرکراس کی عزت و آبروکی حفاظت کی جائے سور اُ مجرات میں اس حق کی بوری تعفید ل موجود سے۔ شلاً ارشا د مہوتا سے کہ ،۔

- اَلَّ يَسْتُوْ وَقَوْدُ مُ مُنْ مِنْ قُورُ مِ مَ مِن سے کوئی گرد کی دو سرے گرد اکا مزاق نہ اُمطاعہ اور تم ایک دو سرے کو بھرے انقاب سے نہ پکارو۔
۳- وَلَا يَغْفَلُو بُعْفُنُ وَ وَرَمَ اِلْ رَوسِ سے کی برائی بیٹیے بیان نزکرو۔ دوم سامایا،

یی به بین مینی شکیس می ان ان کی عزت و آبر و پر حم کرنے کی ہوسکتی ہیں ان سے منع کردیا گیا۔ وضاحت سے کہد دیا کران ان خواہ موجد ہوخواہ موجود نہ ہواس کا نہ خداق اٹرایا جا سکتا ہیں اور نہ مس کی برائی کہ خداق اٹرایا جا سکتا ہے۔ نہ خوس کا بہ قانونی حق ہے کہ کوئی اس کی عرّت پر ہاتھ مذافی اور کی جا سکتی ہے۔ ہر ہاتھ مذافی اور ہا تھے مذافی اور ہاتھ سے یا زبان سے اس پر کسی قسم کی زیا وتی مذکر ہے۔

# نجى زندگى كانحقظ

اسلام کے بنیادی حقوق کی گوسے ہرا دی کو (PRIVACY) یعنی نجی زندگی کومحفوظ بنانے کا حق حاصل ہے۔ اس معا ملے میں سورہ نورمیں وضاحت كروي في كرلا تَدَ خُلُو المِيُوتُا عَلَيْرَ مِيوْ يَكُمْ حَتَى تَسْتَانِسُو الله النِّكُمُ ول کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مذہوں نا اُ نکران کے ساتھ ربط ہنبط بڑھا چکو۔ سوره جرات میں فرما دیا گیا لَدَ نَجَسَتُ حَسُوُ ا<sup>کل</sup>ه رُجستس نه کرو) نبی ملی التّعلیرولم ارشا دمبارک ہے کہ ایک آ دی کو برحق نہیں ہے کہ اپنے گھرسے دوسرے آ دی کے كمريس جها نعے ـ ايك شخص كو يورا پوراآ كينى حق ماصل سيكروه اپنے گھريس دوسرو ل کے شور وشغب سے ووسروں کی تاک جھا تک سے اور وسروں کی مداخلت سے محفوظ ومامون رہے۔ اس کی گھریلو تے نکتنی اور بردہ دا ری برقرار دہنی چا ہیے۔ مزيد برآن بدكس شحف كو دوسركا خطا ويرسے نگاه دال كردىجمنے كاح بحي نبين ہے۔ کا کہ اسے بڑھاجاتے۔ اسلام ان ان کی پراتیویسی کا پورا پوراتحفظ کرتاہے اورصا ف ما نعت کرّ ایپ کرگرول میں ناک جما نک نہ کی جائے ، اورکسی کی ڈاک رنہ ديمي مائے۔ إلا بركسي شمض كے متعلق معتبرفه ربع سے يه اطلاع مِل مائے كه وه كوئي خطرنا کام کرر باہے۔ ورزخوا ہ مخواہ کسی کے ما لات کانجسٹ کرنا نشریعت اسلامی میں جائز

ظلم كے ملاف احتجاج كاحق

اسلام کے بنیا دی حقوق میں سے ایک بیمی سے کہ آ دمی ظلم کے خلاف

آوازاتھانے کاحق رکھتاہے۔انٹرتعالے کا ارتثابہہے:۔

لَا يَحْيِبُ اللَّهُ الْجَهُرُ بِالشَّوْءِ مِن الْغَوْلِ إِلَّامَّنُ ظُلِمَ (۲ -۱۲۸) ترجم: - الشَّاس كوپندنبس كرّاكر آدى بدگوئى پرزبان تھوك إلّا يركمى پرظم يا يكابيُّ يعنى منظلوم كويري صاصل سِيركروه ظالم كرضلاف آ وا زاسطات ر

#### آزادی اظہار

ئه ملاطه دِرَايت كُذُنْتُ وَخَيْرُ أُمَّةٍ ٱخْرِجَتْ بِلِنَّاسِ، ثَا مُرُوُنَ بِالْعُرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْكُنْكِرِ وَمِ ١٤٠)

میں بیری حاصل رہے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کے تنزل کے اسباب بیان کیے ہیں اِن میں سے ایک سبب یہ بیان کیا ہے کہ گو الا کہ بیٹنا ہو دُن عُن مُنکر فَعکُوم ہو دو برائیوں سے ایک دوسرے کو باز نر کھتے تھے ) یعنی کسی قوم میں اگر بہ حالات ببیا ہوجائیں کر بُرائی کے خلاف کوئی آواز اٹھا نے والا نہ ہوتو آخر کا ررفتہ رفتہ بُرائی پوری قوم میں بھیل جاتی ہے اور وہ بجلول کے مٹرے ہوئے ٹو کرے کے مانند ہوجاتی ہے جس کو اُس ماکی کہ بینے دیا جا تا ہے۔ اس قوم کے عذا ب المی کے مستحق ہونے میں کوئی کسر باتی نہیں رہتی۔

# ضيرواعتقادى أزادى كاحق

اسلام نے " لا اکرا کی التِ پین " ۲۵-۲۵۱) کا اصول انسانیت کو دیا اوراس کے تحت ہر شخص کو آزادی عطائی کروہ کفروا کیان میں سے جوراہ جا ہے ایک ہے کہ کورے قرت کا استعال اسلام میں اگر ہے تو دو خروریات کے ہے۔ ایک ہے کہ اسلامی ریاست کے وجود اوراس کے استقلال کی سلامتی کے ہے میدان جہادی ہو دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے ، اوردو سرے یہ کنظم ونسق اورامن وا مان کے تحفظ کے ہے جرائم اورفقنوں کا ستر با بر کرنے کے ہے عمالتی اوران نظامی اقدامات کے جائیں۔ منی واحتقاد کی آزادی ہی کا قیمتی ہے تھا جے حاصل کو احتمال کو نے ہے ہی تھا جے حاصل کو احتمال کو ہے کہ کا تو دور ابتلامیں مسلانوں نے ماری کھا کھا کو کلام بی کہا 'اور آبالا فوریدی 'بات میں اور ورسروں کے ہے ہی اس کا پورا پورا اعراف کیا۔ اسلامی ٹاریخ اس بات سے فالی ہے کو سلانوں نے میں موری کے بھی اس کا پورا پورا اعراف کیا۔ اسلامی ٹاریخ اس بات سے فالی ہے کو سلانوں نے کہی اپنی غیر سل ما یا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو، یا کسی قوم کو مار ما دکر کھر ٹی جا کے کہی اپنی غیر سل ما یا کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو، یا کسی قوم کو مار ما دکر کھر ٹی جا

ك القرآن (۵- 49)

## مذببى ولآزارى سيخقظ كاحق

اسلام اس امرکا روا دا بنبی کرمختلف مزیبی گروه ایک دوسرے کے خلاف دریده دینی سے کام بیں اورا یک دوسرے کے میٹیوا وی پریچرا گیجا لاکویں رقران میں برخض کے مذہبی معتقدات اوراس کے بیٹوایا ن مذہب کا احرام کرناسکیا یا گیا ہے۔ ہدا یت پرہے کہ وَ لا تَسْتُوا الَّن بْنَ یُدُنْ عُوْنَ مِنْ حُون اللّٰه لِهُ دَان کو براہول میں محتقدات پر دول انڈ کے ماسوا معبود بنا کر لیکا رہے ہیں ) مینی مختلف مذا مهب الح معتقدات پر دولیل سے گفتگوکونا اور معقول طریق سے تنقید کونا یا اظہرا خلاف کونا تو معتقدات پر دولیل سے گفتگوکونا اور معقول طریق سے تنقید کونا یا اظہرا خلاف کونا تو آزادی انظہار کے حق میں شا مل ہے محکود لا زاری کے لیے برگوئی کونا روانہیں۔

#### أزادى اجتماع كاحق

آزادی افہارے عین منطق نتیج کے طور پر آزادی اجماع کا بی نووار ہوتا ہے۔ حب اختاف آراء کو انسانی زندگی کی ایک اٹل صیفت کے طور پر قرآن نے بار بار بیش کیا ہے تو پھراس امرکی روک تھام کہاں ممکن ہے کہ ایک اربی رائے رکھنے والی تاریخی مختلف موارس مولوط ہوں۔ ایک اصول اور ننطری پر جمتی ہونے والی تی اندر بھی مختلف مدارس فتو ہوئے ہیں اوران کے متوسلین بہر مال یا ہم دگر قریب تر ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ،

وَتُتَكُنُ مِّنْهُ وَ مُثَاةً بِيَّنَ عُوْنَ إِنَّ الْحَيْدِ وَيَأْمُونَ عِالْمُعُودُ وَيُنْهُونَ عَنِ الْمُثَكَرِ رسَّهِ ١٠)

ترهرد ارتم میں سے ایک گروہ تو ایسا مزورمونا چا بسیے جو بھائی کی طرف بائی موقد کا محردیں اور شکرسے روکیں۔ على زندگى ميں جب " نير" "معروف" اور" سكر" كتفسيل تصورات ميں فرق واقع ہوت ہے توسيم ہوت كے الم رہتے ہوئے ہى اس كے اندر مختلف مدارس فكرت كيل الله ميں اور يہ بات معيا رطلوب ہے تئى بھی فروتر ہور گروہوں اور پارش فكرت كيل فلام ميں ہى ، فقر وقا نون ميں بى اور پارشوں كا فهر ميں ہى ، فقر وقا نون ميں بى اور سياسى نظريات ميں ہمى اختلاف آرا وا يا اور اس كے ساتھ مختلف كروہ وجودييں آئے۔ سوال يہ ہے كہ ارادى اجماع كافق ہے ؟ يسوال سب سے پہلے صفرت ملى شكے سامنے وارق كى فلور بر بينى آيا ورآ بختا ہے اور اس كے سامنے خوارج كے فہور بر بينى آيا ورآ بختا ہے اس كے ان كے ليے آزادى اجتماع كے فق كو تسليم كور بروستى اينا نظريا كي اور اس خرما يا . " جب تك تم تلوار اس خاكر زبروستى اينا نظريا ور سول برم تلا كر فري كورش ش نہ كور كر ، تہيں ہورى آزادى ماصل ليے گئی "

# عل غیر کی ذرة داری سے برتیت

اسلام میں آ دمی صرف اپنے اعال اور اپنے جرائم کے لیے جواب دِہ ہے۔ دوسروں کے اعال اور دوسروں کے جرائم میں اسے بچڑا انہیں جا سکتا۔ قرآن نے اصول برقرار دیاہے کہ ۱۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّذُدا ٱنْعُرٰى ١٧-٦٣)

ترجہ ، اورکو نی کوچھ اٹھانے والاکی دوسرے کا بوجھ اٹھانے پرمکھٹ نہیں ہے۔ اسلامی قانون میں اس کی گنجا کشٹ نہیں کر کرے ڈواڑھی والاا وربیڑا اجائے

مونچپوں والا۔

شبہات برکارروانی بنیں کی جائے گی اسلامیں بڑخس کو یتحقظ مامس ہے کہ تحقیق کے بغیراس کے ملاف کوئی کارو

نه کی جائے گی۔اس سلیلے میں قرآ ن کی واضع ہوا بہت سبے ک*کسی کے*خلاف اطلاع <u>ملنے</u> بر تحقیقات کر لود تاکرایسا مد بروکر کسی گروه کفطاف لاعلی مین کونی کارروان کونیمونی علاوه بريس قراً ك ني بهليت مجى دى بد إنجتيبو اكتيراً من المئن دوم ١١١) اجالاً يه بي وه بنيادى حقوق جواسلام نيان ان كوعطا يكربين - ان كا تعور باسك واضح اور محمّل سے جوان فی زندگی کے آغاز ہی سے ان ان کو بتا دیا گیا سے يسب سے بڑى بات يہ سے كراس وقت مجى دنيا ميں ان في حقوق كاج اعلان (DECLARATION OF HUMAN RIGHTS) بواب اسکسی قسم کی سنداورفوّت نا فذه مامس نہیں ہے بس ایک بندمعیار پیش کردیا گیاہے ای معیا *ربرعلدراً مدکی کوئی قوم یا بندنہیں ہے <sup>د</sup> مذاورکو*ئی ایسا مؤ ٹرمعاہرہ ہیے جوان حقوق کوساری قوموں سے منواسے لیکن مسلانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ الندی کتاب اوراس کے رسول کی ہدا بت کے پا بند ہیں خدا اوررسول سنے بنیا دی حقوق کی پوری ومناحت كردى ہے ۔ جوملكت اسلامى رياست بنا چاہے گی اسے بہ حتوق لازمّا ہينے ہوں گے دسیانوں کوبھی بیحقوق دیےجا تیں گے اور دوسری اقوام کوبھی ،اس معا ملہ میں کسی ایسے معابدے کی حاجت نہیں ہوگی کہ فلاں قوم اگر ہمیں بیحق دسے گی قوہم اُسے دیں گے۔ بلکم لمانوں کوبہوال بہ حتیقت دینے ہوں گے۔ دوستوں کیمی اور ڈٹمنول کونجی۔

له ملاحد بوايت وذا جاءً كمي فاسيق بِنباع (١٩-١)